## حج بيت الله

# بےعیب جج 'خوبیوں والا حج

## سيدا بوالاعلى مودودي

برادران اسلام!

اللہ تعالی نے ہم پر کوئی عبادت الی فرض نہیں فرمائی ہے جس میں بے شارروحانی 'اخلاقی 'اجتماعی 'تمہ نی اور مادی فوائد نہ ہوں۔ خاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کواپنی ذات کے لیے تو کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے جوعبادت بھی بندوں پر فرض کی ہے وہ خود بندوں ہی کی جملائی کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات ہراحتیاج سے بالاتر اور ہر نفع اور فائدے کی ضرورت سے بلند تر ہے ۔۔۔۔۔۔

تمام عبادتوں کا مقصو واصلی تو اللہ تعالی کے حضور ش اپنی بندگی پیش کرنا ہے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہوجائے تو اس کی عبادت کا اصل مقصد کو را ہوگیا۔ لیکن اگروہ عبادات میں اپنی ساری وَوڑ وُھوپ کے باوجود اللہ کی رضا پانے سے محروم رہ گیا تو حقیقت میں اس کی ساری محنت ہی اکارت گئی۔ اس نے عبادت کے حقیقی مقصد اور اصلی فائدے کوضائع کردیا۔۔۔۔۔

کرنے کی دُنیا میں جتنی شکلیں بھی ممکن ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے تج میں جمع کردی ہیں۔ ذراغور سیجے
کہ ایک آدمی جس وقت ج کا ارادہ کرتا ہے اگروہ خالصتا اللہ کی رضا چاہنے کے لیے بیارادہ کر رہا ہے تو اس کا بیہ
عزمِ سفر بجائے خود بیہ معنی رکھتا ہے کہ وہ کوئی دنیوی مقصد لے کر گھر نے نہیں نکل رہا ہے۔ اس کے پیش نظر کوئی
تجارتی غرض نہیں ہے اور نہ اسے سیروسیاحت ہی کا شوق چرایا ہے۔ اس نے ہزاروں میل کا سفر کرنے کا ارادہ
صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی رضا جوئی کے لیے تک و دَوکرے۔

پھر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جب تج کے لیے لکا ہے تو اپنے بال بچوں کو چھوڑتا ہے۔ اپنا گھر بار اپنا کاروبار اپنا کاروبار اپنے اعزہ واقر با اور اپنے دوست احباب غرض بے شار علائق وروابط کو تو رُکر لکا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت انجام دے اور اس کی خوشنودی تلاش کرے۔ اس طرح ججرت کا اجراس کو آپ سے آپ ل جاتا ہے۔ ہجرت کے جوافلاتی اور روحانی فوائد اور منافع ہیں وہ سارے کے سارے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں کہ کینکہ اس کی حیثیت اس مخض کی تی ہے جو مض اللہ کی خاطر اپنا گھریار چھوڑ دیتا ہے۔

اس کے بعد دیکھیے کہ ایک خف جب ملہ معظمہ پنچتا ہے تو اس جگہ وہ بے شار مخلف عبادات انجام دیتا اللہ کا اوقات کی نمازیں تو بہر حال وہ آپ ہے آپ پڑھتا تی ہے 'کین اس کے علاوہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے جس ہے اس کواللہ تعالیٰ پرقربان ہونے اور اپنے آپ کوصد قد کرنے کا اجر نعیب ہوتا ہے۔ وہ جر اسود کو بھی چومتا ہے اور اس طرح اے اللہ تعالیٰ کی آستانہ ہوی کا خرف حاصل ہوتا ہے۔ وہ ملتزم ہے بھی چشتا ہے 'کو یا اللہ تعالیٰ کی چومت ہے چہف رہا ہے اور اس سے دُعا کیں ما نگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ صفاو موہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ اس سے آپ کواللہ کی راہ جس دَورُد وُھوپ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اس طروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ اس سے آپ کواللہ کی راہ جس دَورُد وُھوپ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اس طریقے سے اس کواللہ ہے دُعا کرنے اس کے گھر کے گر دطواف کرنے اور اس کی راہ جس سعی و جبد کرنے کا اجر حاصل ہوتا ہے۔ پھر ان عبادات کے علاوہ ج کے دوران جس وہ مُنی سے عرفات اور عرفات سے مُورَ لِللہ آتا ہے۔ مردافہ ہے۔ پھر ان عبادات کے علاوہ ج کے دوران جس وہ مثنی ہے۔ وہ ان میں ہوتا ہے۔ جس طرح آبک تی جہاد ہے مشابہت رکھتی ہے۔ جس طرح آبک کی جہاد کے لیے گھر سے سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر لگتا ہے 'راستے کی تکلیفیس اور صعوبتیں پر داشت کرتا ہے 'میدان جس انگیز کر تی ہوتی ہیں۔ سے سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر لگتا ہے 'راستے کی تکلیفیس اور صعوبتیں آدی کو اِس تمام دَوران جس انگیز کرتی ہوتی ہیں۔ اس طرح اس کو تربیان کا اجربھی حاصل ہوتا ہے۔ پھروہ یوم النح کو (قربانی کے روز) قربانی کرتے ہو اور اس کی کا اجربھی حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح اس کو قربانی کا اجربھی حاصل ہوتا ہے۔ اس وہ سے بڑی عبادات ہے۔ دُنیا جس صرف اللہ تعالی کے خاص کر تے ہو تی انہا موتا ہے۔ اس میں بیاں بی کری جا می عبادات ہے۔ دُنیا جس صرف اللہ تعالی کے خاص کر تی ہو تی انہا موتا ہے۔ اس میں بیاں بی کری جا می عبادات بھی تو میں ان کی ساری کی ساری کی ساری کی ساری کی جا دادیا گیا تھا ہے۔ اس طرف اللہ تعالی کے خاص کر تے ہو تی انہا میں جہود کو چش کی جو رہ سے بڑی عباد ای ہوتا ہے۔ اس جن بیار جو کی جو دی ہو ہو کی جو اس سے بڑی عباد سے بھی قراد دیا گیا تھا کہ کو اس سے بڑی عباد سے بھی قراد دیا گیا تھا کہ کی خور ان گیا گیا کہ کہور کو چش کی خاص کے کہور کی گور کی کی جو دی گور کی گور کی گور کی گیا گیا کہور کی گور کی گیا گیا گیا کہ کھی کی خور کیا گیا کہور کی گ

ہاور یکی وجہ ہے کہ اگر بیرعبادت انجام دے کرکوئی مخص اپنے گنا ہوں کی مغفرت ہی حاصل کر لے تو در حقیقت بیاس کی بہت بڑی کامیا بی ہے۔

#### ہے عیب حج

مغفرت کی حدتک فی کا فاکدہ حاصل کرنے کے لیے بیات نہایت ضروری ہے کہ آپ ہے عیب فی کریں۔ ہے عیب فی دی گؤ دی گؤ کہ دوران میں ہر هم کی برائیوں سے بچنے کی گؤ ری گؤ دی گوش کر سے ۔ ہی ہیں انسان کو جوسب سے کرے ۔ فیبیت سے پر ہیز کرے ۔ گالی دینے سے اور باہم جھڑا کرنے سے بچ ۔ فی میں انسان کو جوسب سے بوی مشقت پیش آتی ہو ہیں ہے کہ اسے مناسک فی کی ادا گئی میں قدم قدم پر رکا وٹوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک بی وقت میں لاکھوں آ دمیوں کو بیمناسک اداکر نے ہوتے ہیں ۔ اب چونکہ اس موقع پرلوگوں کا فیر معمولی ہجوم ہوتا ہے اور ہرکوئی ایک بیک و وَو میں لگا ہوتا ہے اس لیے اس عالم میں ہروقت اس بات کا فیر معمولی ہجوم ہوتا ہے اور ہرکوئی ایک بیک و وَ و میں لگا ہوتا ہے اس لیے اس عالم میں ہروقت اس بات کا انجام دینے میں زحمت پیش آئے ۔ ایے ہمام مواقع پر ہرخض کونہا یت ضبط وکی تکلیف پی جائے ہو کہ کا کا میں بوت ہو ہے اس موقع پر ہرخض کونہا ہی ضبط وکل سے کا م لینا چا ہے اور کی صورت انجام دینے میں زحمت پیش آئے ۔ ایے ہمام مواقع پر ہرخض کونہا ہت ضبط وکل سے کام لینا چا ہے اور کی صورت میں بھی بھی جی دی اور دینے خواد دی گوری کر سے کام گوری اور دینے فیاد سے گوری طرح بی اور اس امرکی کوشش کر سے کہ اس کی دات سے اس کو کوئی تکلیف پی چی جائے تو وہ اس کو میں کوئی تکلیف پی جائے ہو اس کو میں سے کہ وہ چیز ہے جوآ دی کی خواد سے بیاتی ہے ۔ اس لیے اللہ تعالی نے میں میں اس بات کی ۔ اس لیے اللہ تعالی نے درائی کے دیے بیاتی ہے ۔ اس لیے اللہ تعالی نے درائی کو کہ کا کا میں اس بات کی ۔ اس لیے اللہ تعالی نے درائی کہ کہ کو کہ کے بی بیاتی ہے ۔ اس لیے اللہ تعالی نے درائی ہیں اس بے کہ دائی ہے کہ دورائی کے درائی کو کہ کی جو بی بیاتی ہے ۔ اس لیے اللہ تعالی نے درائی کی درائی ہے کہ درائی ہیں کی دورائی ہے کی کو کوئی تکلیف پی کوئی تک ہور کوئی تکلیف پی کوئی تکلیف کی درائی ہے ۔ اس لیے اللہ تعالی نے درائی کے درائی کی درائی ہے ۔ اس کی ان کے درائی کی درائی ہے ۔ اس کی انہ کے درائی کی کی درائی ہے ۔ اس کی درائی کے درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کے درائی کی درائی کے درائی کی کی درائی ک

فَ مَنُ فَرَصْ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ لَا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ طَ (البقرة المَاحَة ١٩٤:٢) جُوضُ الن مقرر كم بينول من جَ كنت كرئ أسة خروار ربنا جا ہے كہ جَ كوران من اسكوني شهواني فعل كوئي لا ائي جُمَّر كي بات سرزونه مو۔

جے کے دوران میں آ دمی کا سب سے بڑا امتحان اسی معاملے میں ہوتا ہے اور جوآ دمی جے میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے اور دوسروں سے پہنچنے والی تکالیف پرصبرنہیں کرتا 'وہ اپنے حج کے اجرکو بہت بڑی حد تک ضائع کر دیتا ہے۔

#### خوبيون والاحج

اس کے آ گے اگر کو کی شخص خوبیوں والا جج کرنا جا ہتا ہوتو اس کو جا ہے کہ اپنے وفت کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کا ذکر کرنے میں صَرف کرے۔ بیٹھا ہُو افضول کتیں نہ ہائے۔ بے کارقصہ گوئی نہ کرے۔ کسی کی برائی کرنا تو